أردو

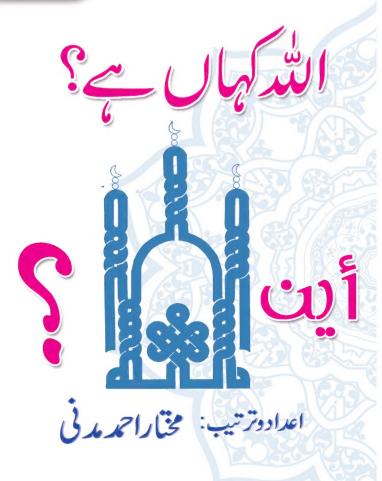

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعيـة الجاليـات بالجبيـل Jubail Da'wah & Guidance Center Al Rajhi Bank: 1466080 10000219

www.jubail-dawah.com Info@jubail-dawah.com

Tel. 3625500 Fax. 3626600



آیگ کے ساتھ ہے بطور مثال ﴿ وَهُوَ مَعَكُمُ الْنَمَا كُتُتُمْ ﴾ یعنی تم جہال کہیں بھی رہواللہ تنہارے آ ساتھ ہے 'ای طرح ﴿ وَهُ وَ اللّه فِی السّمَا وَاتِ وَفِی الأَرْضِ ﴾ [الانعام: ٣]وہی اللّه آسانوں پراورزمینوں میں ہے 'امام ابن کثیر رحماللہ اس آیت کی تغییر میں بیان کرتے ہیں: ''کہ تمام مفسرین کا ایماع ہے کہ تمارا می عقیدہ نہیں جو گمراہ فرقہ جمیہ کا ہے کہ اللہ برجگہ ہے اللہ ان کی خلط باتوں سے پاک و برتر ہے''الی تمام آتوں کا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے اور اس کا علم برایک کے ساتھ ہے وہ ہماری باتیں سنتا اور جمیں دیکھتا ہے بہاں تک کہ اس کے علم کے بغیر کوئی پیتہ بھی نہیں گرتا ہے اس کی قدرت کا نات کے ہر ذرہ کو محیط ہے جبیبا کہ ارشاد باری تعالی ہے کوئی پیتہ بھی نہیں گرتا ہے اس کی قدرت کا نات کے ہر ذرہ کو محیط ہے جبیبا کہ ارشاد باری تعالی ہے ﴿ وَ وَقَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَیْءٍ عِلْما ﴾ لئے ہوئے ہے۔ ﴿ وَ وَقَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَیْءٍ عِلْما ﴾ لئے ہوئے ہے۔

قار کین کرام: بیجان کرجرت ہوگی کہ وحدت الوجود (لیخی اس کا نات میں ایک ہی ذات کا وجود ہے) کا عقیدة وفلفہ ہندومت سے لیا گیا ہے ان کے اہم ترین ما خذن اپنشدون 'میں فدکور ہے کہ ساری فطرت کروڑ ہا جیوں لیخی روحوں پر شتمل ہے اورالیشور ہرچیز میں سرایت کئے ہوئے ہے۔ ان کے اس فلفہ ونظر بیکی دین ہے کہ ان کی کتاب 'رگ وید' میں دیوتا وُں کی کل تعداد (۳۳۳) بتائی گئی ہے جو بعد میں برھکر (۳۳۳۹) پھر بعد میں کروڑ وں تک پہنچ جاتی ہے بلکہ کا ننات کی جاندارو بے جان ہر چیز ہندوقوم کی عقیدت کا مرکز اور اس کا معبود ہے 'وحدت الوجود کا یہی وہ فلفہ ہے جو شرک و بت پرتی کے لئے مشحکم اور اس کا معبود ہے 'وحدت الوجود کا یہی وہ فلفہ ہے جو شرک و بت پرتی کے لئے مشحکم بنیادیں فراہم کرتا ہے کیونکہ جب ہر شے میں اللہ ہے تو ہر شے کی پرستش وعبادت میں اللہ کی عبادت ہے۔

برادران اسلام: بڑے افسوں کا مقام ہے کہ وحدت الوجود کے متوالے صوفیاء نے نہ صرف انسانوں بلکہ اس کا نئات کی ہرشے کورب بناڈ الا میجود ونصاری تو حلول خاص کے قائل سے یعنی اللہ تعالی اپنے مقرب بندوں جیسے عوز ہر فیسی و جبر بل علیہم السلام یا مریم میں حلول کر گیا ہے لیکن صوفیاء انہیں بھی چیھے چھوڑ کر حلول عام کے قائل ہیں لیعنی کا نئات کی ہر چیز میں اللہ کی ذات ٹھیک ای طرح حلول کر گئی ہے جس طرح پانی میں شکر گھل کراپنا وجود کھودیتی ہے نعوذ باللہ من ذلک نہ ہے وحدت الوجود کا وہ نظر یہ جے ماننے کے بعد مومن وکا فرکے در میان امتیاز ہی مث جاتا ہے اور جو وحدت ادبیان پر جا کرختم ہوتا ہے بھر کو تجدہ کرویا سورج چا ندکو حقیقت میں سب تجدے اللہ ہی کے وحدت ادبیان پر جا کرختم ہوتا ہے ہم مسلمان کو محفوظ رکھے ہین یار ب العالمین.

ُ اور بھی اللّدرب العالمين اپنی فوقيت وعلو ثابت كرتے ہوئے بوں ارشاد فرما تاہے ﴿ وَهَــوَ مَّا اللّٰهِ اللّٰهِ ا الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ [الانعام: ٨١] وہى (اللّٰه) اپنے بندوں كے اوپر غالب و برترہے . نمازى سجدہ میں (سجان ربی الاَ علی ) کہتا ہے ٔ اور اللّٰدرب العالمین كا ایک نام (العلی ) بھی ہے یعنی سب سے بلندوبالاتر۔

قرآن كريم كے متعلق الله رب العالمين نے مختلف عبارتوں ميں جا بجابيفر مايا ہے كداس كتاب كانزول الله كى طرف سے مواہے ايديكيم وحميد كى طرف سے نازل كيا كيا ہے اسى طرح فرشتوں نيزاعمال صالح كاالله رب العزت كى طرف چرد هنااور پيش ہونا اور سيح حدیث کےمطابق الله رب العالمین کا آسانی دنیا برنزول کرنا یعنی اتر نابیسب اس امریر دال ہیں کہ الله رب العالمین کی ذات اقدس ہم سے جدا ہے اور وہ او پر یعنی عرش پر ہے کیونکہ نزول بالائی سے پنیچی طرف ہوتا ہے اگروہ ہر جگہ ہوتا تواس کے لئے نزول ( یعنی اوپر سے پنیچاتر نا ) كالفظ استعال كرناچ معنى دارد بلكه به كذب ك سوا بجهنبين لهذا ثابت بيه جواكه الله كى ذات مبارکہ آسان یعنی عرش پر ہے اسی طرح قرآن واُحادیث میں اس عقیدہ کوروز روش کی طرح واضح كيا كيااس طرح عقل وفطرت بهي اس بات يردال بين كهاللدرب العالمين هرجكه نبيس بلكه عرش پرمستوی ہے عقل کہتی ہے کہ ہرتنم کی اعلی و کامل صفات سے اللہ رب العالمین متصف اور ہر تقص وکمی سے وہ منز ہ ویاک ہے اور علو و بلندی صفت کمال ہے جس کا مستحق اللہ کی ذات سب سے زیادہ ہے اس طرح ہرانسان جب دعا کرتا ہے تو اس کا ہاتھ آسان کی طرف اٹھتا ہے اورووا پنی دعاؤں سے اس ذات کو زیار تاہے جواس کی فطرت کے مطابق آسان پر ہوتی ہے اس کئے وہ اپنے ہاتھ نظراور عقل وشعور کواویر کی طرف متوجہ کرتا ہے بنابریں اگر بچوں سے سوال کیا جائے کہ اللہ کہاں ہے؟ تووہ اپنی فطرت سلیمہ سے وہی جواب دیں گے جولونڈی نے دیا تھا کہ

قار کین کرام: بیقر آن کریم' حدیث' عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کے وہ روثن اور ٹھوں دلائل ہیں جو ہر مسلمان کواس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات مقدسہ عرش پر ہے ہر جگہ نہیں' علامہ شخ صالح الفوزان مملکت سعودی عرب کے مشہور عالم دین ہیں وہ کتاب التوحید کی شرح میں فرماتے ہیں: کہ اللہ کے عرش پر ہونے کی ایک ہزار سے زیادہ دلیلیں ہیں۔

ایک شبهاوراس کاازاله: قرآن میں کھھ یتیں ہیں جس سے بظاہر سیمجھ میں آتا ہے کہ اللہ ہر

## بِيْ الْمُعَالِّيْ الْمُعَالِّيْ الْمُعَالِّيْ الْمُعَالِّيْ الْمُعَالِّيْ الْمُعَالِّيْ الْمُعَالِّيْ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِّينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِّينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ مِلْمِينِ الْمُعِلِي عِلْمِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِين

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّالاَهُ وَالسَّلامُ عَلَى الشَّرَفِ الْانْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الْحَمَعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُم بِإحْسَانِ إِلَى يَوْمِ الدَّيْنَ أَمَّا بعد:

معاویہ بن الکم اسلمی رضی الله عنه فرمائے ہیں کہ میری ایک لونڈی تھی جواحداور جوانیہ میں ہماری بکریاں چرایا کرتی تھی ایک دن میں معلوم کرنے کے لئے گیا تو کیا دیکھا ہوں کہ بھیڑیا ایک بکری کواٹھالے گیا ، انسان ہونے کے ناطے دوسر بےلوگوں کی طرح غصہ آیا اور میں نے ایس میں نے لونڈی کوایک تھیڑر سید کردیا ، پھر میں رسول اللہ تھی کے پاس آیا ، جب میں نے آپ کو بتایا تو آپ نے اسے غلط قرار دیا ، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول تھی کیا میں اسے آزاد نہ کردوں؟ آپ تھی نے لونڈی کو ایس کے باس طلب کیا ، جب لونڈی آسان پر ، پھر آپ نے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ لونڈی نے کہا: آسان پر ، پھر آپ نے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ لونڈی نے کہا: آسان پر ، پھر آپ نے پوچھا کہا تھی کے باس طلب کیا ، جب لونڈی آسان پر ، پھر آپ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول (علیقہ کے ہیں ، آپ کی تھی نے فر مایا اسے آزاد میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ اللہ کے رسول (علیقہ کے ہیں ، آپ کی تھی کے فر مایا اسے آزاد

ال عظیم حدیث کے چندفوائد درج ذیل ہیں:

1 ۔ صحابہ کرام معمولی معمولی چیزوں میں بھی رسول اکرم ﷺ کی طرف رجوع کرتے تھے تاکہ اس کے متعلق اللہ کا تھم معلوم کر سیس ۔ اس کے متعلق اللہ کا تھم معلوم کر سیس ۔

2- رسول الشَّمَالِيَّةِ كَالُومْرَى كُوامْتَان كَ لِيَ طلب كُرنا اس بات كى روش وليل ہے كه آپواليَّة كوغيب كاعلم نهيں تھا، اس ميں ان لوگوں پرواضح طور پررد ہے جواس بات كے قائل بين كرآ پياليَّة كوغيب كاعلم نهيا، اس ليے الله تعالى اپنے نبى كواس بات كاحكم دے رہاہے كدوه لوگوں ميں عام مناوى كراويں كہ: ﴿ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفَعا وَ لَاضَرَّا اللهُ وَلَى مَنْ الْحَيْرِ وَمَامَسَّنِي السُّوْءُ، إِنْ أَنَا اللهُ وَلَى مَنْ الْحَيْرِ وَمَامَسَّنِي السُّوْءُ، إِنْ أَنَا اللهُ وَبَيْرُ لِقَوْمُ يُومِنُونَ ﴾ [الاعراف: ١٨٨]

ترجمة آپ (علیقیہ فرماد یجئے کہ میں خودا پی ذات کے لئے کسی نفع کا ختیار خبیں رکھتا اور نہ کسی ضرر کا، مگرا تناہی کہ جتنا اللہ نے چاہا ہو، اورا گر میں غیب کی باتیں جانتا تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا، میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کے لئے جوائیمان رکھتے ہیں۔

3- پیعقیدہ رکھنا کہ اللہ آسان پر ہے صحت ایمان کی دلیل ہے، اوراسکا عقیدہ رکھنا ہر مسلمان پر

## 4 صحت ایمان کی دوسری دلیل محقیقیہ کی رسالت کی گواہی دیناہے۔

قارئین کرام: اس عظیم حدیث کوسا منے رکھتے ہوئے اگر برصغیر کے مسلمانوں سے وہی سوال کیاجائے جواللہ کے رسول اگر مسلمانوں کے وہی سوال کیاجائے جواللہ کے رسول اگر مسلمانوں کا یہ جواب ہوگا کہ اللہ ہر جگہہ ہے کا نئات کا کوئی ذرہ اس کے وجود سے خالی نہیں ہے کچھ ایسے بھی ہونے جو لاعلمی کا ثبوت دیتے ہوئے دامن بچالیں گے 'عوام تو کجا بڑے بڑے علماء کرام ومفتیان عظام بھی صحیح جواب نہ دے سکیں گے حالانکہ آیات قرآنی واحادیث نبوی عقل سلیم اورانسانی فطرت سب اس بات پردال ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر ہے' آیئے اس مختصر رسالہ میں اس اہم سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں جس کی معرفت صحت ایمان کی علامت و پیچان ہے۔

برادران اسلام: قرآن کریم الله کی کتاب ہے وہ ہمیں ایک رہنما اصول دین کے کہ اختلاف کی صورت میں الله کی کتاب اور اس کے رسول مطابقہ کو معیار حق سمجھا جائے ' مختلف فید مسائل قرآن وحدیث پر پیش کئے جائیں 'قرآن کریم کی اس آیت کو بغور پڑھے ﴿
فَلَا وَرَبِّكَ لا يُومِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُونَ فِيْمَا شَحَرَبَيْنَهُم ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَحًا مِمَا فَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيْماً ﴾ [النساء: ٥٥].

ت رحمة: اے رسول (علیقیہ): تیرے رب کی قسم اس وقت تک لوگ مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک آپسی اختلافات میں آپ کو حکم نہ مان لیس، پھر جو فیصلہ آپ ان میں کردیں اس سے ان کے دلوں میں کسی طرح کی تنگی نہ ہواور اس کے سامنے سر شلیم خم کردیں۔

قیامت پرایمان ہے 'لہذا جب ہم اس عظم پڑل کرتے ہوئے ندکورہ سوال کا جواب قرآن واعادیث واعادیث میں تلاش کرتے ہیں تو یہ حقیقت کھل کرسامنے آتی ہے کہ مختلف آیات واعادیث میں مختلف پیرایوں میں بصراحت اور بڑے ہی واشگاف انداز میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین آسان میں عرش بریں پرمستوی ہے ارشادر بانی ہے ﴿الرحمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ [سورة طه: ٥] لیخی رحمان (اللہ) عرش پرمستوی ہے .

قرآن میں سات (7) مقامات ایسے ہیں جہاں صراحت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے عرش پر مستوی ہونے کا ذکر ہے 'وہ مقامات یہ ہیں :1- الأعراف: آیت نمبر ( میں کہ المین کے عرش پر مستوی ہونے کا ذکر ہے 'وہ مقامات یہ ہیں :4- الأعراف: آیت نمبر ( ۵ ) 4- طہ: آیت نمبر ( ۵ ) 6- المین آیت نمبر ( ۲ ) 6- المین آیت ( ۲ )

صحیح بخاری میں رسول اُ کرم الله کا ارشاد ہے ( اِنَّ اللهَ لَمَّا تَحَلَقَ الْحَلْقَ كَتَبَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ اِنَّ رَحْمَتِیْ سَبَقَتْ غَضَیِیْ ) یعنی جب الله رب العالمین نے تلوق کو پیدا کیا تو اپنے پاس عرش پر کھ کر رکھا کہ میری رحمت غضب پر غالب آگئ 'یعنی الله رب العالمین عرش پر ہے۔

مجھی الله رب العالمين اپنا علو وعرش پر استقر اركا اثبات يوں فرما تا ہے: ﴿أَمُ المِنْتُم مِّنْ فِيْ السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرٍ ﴾ [الملك: ١٥] ترجمه كياتم الله بات سے تار موگئے كه وہ ذات جوآسان ميں ہے تم پر پھر برسادے پھر تمصیں معلوم ہوجائيگا كه ميرا دُرانا كيساتھا .

تصحیم ملم میں ہے کہ آپ اللہ نفر مایا (وَ الَّذِیْ نَفْسِیْ ییکِوهِ مَا مِنْ رَجُلٍ یَدُعُو الْسَمَاءِ سَاحِطاً عَلَیْهَاحَتَّی یَدُعُو امْراْتَهُ اِلّٰی فِیْ السَّمَاءِ سَاحِطاً عَلَیْهَاحَتَّی یدُعُو امْراْتَهُ اِلَی فِیْ السَّمَاءِ سَاحِطاً عَلَیْهَاحَتَّی یدُرْضَی عَنْهَا) اس ذات کی شم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کوئی ایباانسان نہیں جواپی بیوی کو بستر کی طرف بلاتا ہو پھروہ انکار کردے تو وہ ذات جو آسان پر ہے اس عورت پر اس وقت تک ناراض رہتی ہے یہاں تک کی شوہراس سے راضی ہوجائے۔